خدا کا سابیة تیرے پر ہوگا اور وہ تیری پناہ رہےگا۔ آسان بندھا ہوا تھا اور زمین بھی ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ تو وہ عیسیٰ ہے جس کا وفت ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تیرے جیسا موتی ضائع نہیں ہوسکتا۔ہم تجھے لوگوں کے لئے نشان بنائیں گے اور بیام ابتداے مقدرتھا۔ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا بجید میرا بجید ہے تو دنیا اور آخرت میں وجیہ اور مقرب ہے۔ تیرے پر انعام خاص ہے اور تمام دنیا پر مجھے بزرگی ہے۔ بخرام کہ وقت تو نز دیک رسید و یائے مخدیاں برمنار بلند ترمحكم افآد \_ ميں اپني جيكار دكھلاؤں گا اپني قدرت تمائي ہے تھے كوا محاؤں گا۔ ونیا میں ایک نذیر آیا ہر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا۔ اور بروے زور آ ورحملوں سے اس کی سجائی ظاہر کردے گا۔اس کے لئے وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے اعمال کی قوت ہے پہنچے نہیں سکتا تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے لئے رات اور دن پیدا کیا گیا۔ تیری میری طرف وہ نبت ہے جس کی مخلوق کوآ گا بی نہیں۔اے لوگوتہارے یاس خدا کا نورآیا پستم منکرمت ہو'۔ وغیرہ الخ ۔اوران کے ساتھ اور مکاشفات ہیں جوان کی تائید کرتے ہیں چنانچہ ایک کشف میں مُیں نے دیکھا کہ میں اور حضرت میسٹی ایک ہی جو ہر کے دونکڑے ہیں۔اس کشف کو بھی میں براہین میں چھاپ چکا ہوں۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی تمام صفات روحانی میرے اندر ہیں اور جن کمالات ہے وہ موصوف ہو تکتے ہیں وہ مجھ میں بھی ہیں۔اور پھرایک اور کشف ہے جوآ ئینہ کمالات اسلام صفحہ ۲۸ و ۹۷۵ میں مذت ے جھپ چکا ہے اس کو بعینہ ذیل میں درج کرتا ہوں۔ وہ میہ ہے ترجمہ: میں نے این ایک کشف میں دیکھا کہ میں خو دخدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں اور میراا بنا کوئی اراده اور کوئی خیال اور کوئی عمل خییں رہا اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں

|                       | جعلنی مظهر ا<br>پس مراجائے ظہور سے |                         |               |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| عنے                   | E 6 8 0 5                          | ا کیا جائے              | موروں پررج    |
| واد الغواية           | لضرّ وابادة م                      | ريم لدفع ا              | ابن مــ       |
|                       | ع ضرر وگراہی ر                     |                         |               |
| دور قرماوے            | ر گرائی کے مادوں کو                | غلير بنايا تاكه ضرر اور | ين مريم كام   |
| احمداكر               | ر النبى المهدى                     | لنی مظهر                | وجع           |
| فرمود                 | احد اکرم<br>بدی احداکرم            | مظبر مهدى               | 1/3           |
| كا مظهر بنايا         | بدى احداكرم                        | p*                      | 8 8. 151      |
| اية والهداية          | عادة عهاد الدر                     | لة الخير و ا            | لافاض         |
| رایت را دوباره فرستد  | و باران درایت و                    | فحردا يرسائد            | كرتا بمروم    |
| ) بارش کود وباره اتار | اور درایت اور بدایت ک              | فائدہ جہنچاوے           | تا كەلوگول كو |
| والجناية              | من دُرَنِ العَفَلَةُ               | ر النساس                | وتطهي         |
| نگاری پاک کند         | و گنا :                            | ز چرک غفلت              | و بردم را ا   |
| ہ پاک کرے             | - 72                               | غلت ا در گنا جگاری      | اورلوگول كوغ  |
| ن المصبّغتين          | لتين المهزودتي                     | تُ فَى الح              | فجئ           |
| که رنگین بستند        | رنگ آبده ام                        | ر دو خله زرد            | ليس من وا     |
|                       | زرورنگ دالے دولیاسول               |                         | لیں میں       |
| اعطيت صف              | بغ الجمال - <mark>و</mark>         | الجلال وص               | بصبغ          |
| صغت                   | د داده شدم                         | و رنگ جمال              | برنگ جلال     |
| اور جھ کو             | لگے ہوئے ہیں                       |                         |               |

### الافناء والاحياء من الرب الفعال - فاما الجلال

فائی کردن وزندہ کردن از پر در دگارے کہ بر ہر کا رقا دراست ۔ مگر جلا لے کہ وا دہ شدم فانی کرنے اور زندہ کرنے کی سفت دی گئی ہے اور بیصفت خدا کی طرف سے مجھ کوہلی ہے لیکن وہ جلال

#### اللذي اعطيت فهو أثر لبروزي العيسوي من

آل پروزمن است که عیسوی است 🛚 از

שונול

جو جھ کو دیا گیاہے وہ میرے اس پروز کا اڑے جومیسوی پروز ہے اور جوخدا کی

# الله ذى الجلال ﴿ - لابيد به شر الشرك الموّاج

خدائے کہ ذوالجلال است تامن آل بدی شرک رانیست کنم کہ موج زن

تا کہ بیں اس شرک کی بدی کو نابود کروں جو

طرف ہے ہے

#### الموجود في عقائد اهل الضلال -المشتعل بكمال

و موجود در عقائد گرابان است و بکمال اشتعال

مکراہول کے عقید دل میں موج ہار رہی ہے اور موجود ہے اور اپنی پوری بجڑک میں

#### الاشتعال - اللذي هواكبر من كل شرّ في

مطنعل است آنکہ درچئم خدائے دانندہ احوال از ہرشر بھڑک رہی ہے اور جو حالات کے جائے دالے خدا کی نظر میں ہرایک بدی ہے

قد قلت غير مرة انبي مااتيت بالسيف والاالسنان. وانما اتيت بالأيات باربا گفتدام کیمن به تنج و نیزه نیایده ام وجزای نیست که آمدن من به نشانهاست میں نے کئی دفعہ بتلایا ہے کہ میں تکواروں اور نیزول کے ساتھ تہیں آیا ہول بلکہ میرے یاس نشان ہیں اور

والقوة القدسية وحسن البيان. فجلالي من السماء لا بالجنود والاعوان. منه

و قوت قدريدوسن بيان - يس جلال من از آسان است نه يشكر باد مدد گارال عده قوت قدسیدا درحس بیان ہے۔ اس میراجلال آسانی ہےنہ کا شکروں کے ساتھ ۔ منه

وجُذِبتُ اليها من شعر رأسي الى أظفار أرجلي، فكنت لُبًّا بلا قشور و دُهنا بغير ثُفل و بذور و بُوعِدَ بيني و بين نفسي فكنت كشيء لا يُري أو كقطرة رجعت الى البحر فستره البحر برداء ه و كان تحت امواج اليم كالمستورين. فكنت في هذه الحالة لا ادرى ما كنت من قبل و ما كان وجودي. و كانت الالوهية نفذت في عروقي و أوتاري و أجزاء أعصابي و رايت وجودي كالمنهوبين. وكان الله استخدم جميع جوارحي وملكها بقوة لا يمكن زيادة عليها فكنت من اخذه و تناوله كاني لم اكن من الكائنين. و كنت أتيقن أن جوارحي ليست جوارحي بل جوارح الله تعالى و كنت أتخيل أني العدمت بكل و جو دي و انسخلت من كل هويتي والآن لا منازع و لا شریک و لا قابض یزاحم. دخل ربی علی وجودی و کان کل غضبی و حلمی و حلوی و مری و حرکتی و سکونی له و منه و صرت من نفسي كالخالين. و بينما انا في هذه الحالة كنت اقول انا نريد نظامًا جديدًا و سماءً جديدةً و أرضًا جديدة. فخلقت السماوات والأرض أولًا بصورة إجمالية لا تفريق فيها و لا ترتيب، ثم فرقتها ورتبتها بوضع هو مراد الحق و كنت أجد نفسي على خلقها كالقادرين. ثم خلقت السماء الدنيا و قلت انا زيّنًا السماء الدنيا بمصابيح. ثم قلت: الآن نخلق الانسان من سلالة من طين. ثم انحدرت من الكشف الى الالهام فبجرى على لسانى: "اردت ان استخلف فخلقت آدم انا خلقنا الانسان في احسن تقويم. و كنا كذالك خالقين". و القي في قلبي

میرے حالات کو پچھا ہے عقائد کے برخلاف پاکرا ہے ولوں بیں کہا کہ یاالہی کیا تو ایسے
انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو ایک مفسد آ دی ہے جو ناحق قوم بیں پھوٹ ڈالٹا ہے اور
علاء کے مسلمات سے باہر جاتا ہے۔ تب خدا نے جواب دیا کہ جو جھے معلوم ہے وہ جہیں
معلوم نہیں۔ بیخداکا کلام ہے کہ جو بھے پرنازل ہوااور در حقیقت میرے اور میرے خدا کے
درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیانہیں جانتی اور بھے خدا سے ایک نہائی تعلق ہے جو
قابل بیان نہیں۔ اور اس زمانہ کے لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ پس کی معنے ہیں اس وی
اللی کے کہ قال اِنی اَعلم مالا تَعلمون۔

پھر بقیہ ترجمہ بیہ کہ خداتعالی قرما تا ہے کہ بیخص مجھ سے نزدیک ہوااور میراقرب کامل اس نے پایا۔اور پھر بعداس کے ہمدرد کاخلائق کے لئے اُن کی طرف متوجہ ہوااور جھ بیس اور تخلوق بیس ایک واسطہ وگیا جیسا کہ دوقوسوں میں وتر ہو۔اوراس لئے کہ وہ اس درمیانی مقام پر ہے وہ دین کواز سر نوزندہ کرے گا اور شریعت کوقائم کردے گا۔ یعن بعض غلطیاں جومسلمانوں میں دائج ہوگئ بیں اور ناحق آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان غلطیوں کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اُن سب غلطیوں کو ایک حکم کے منصب پر ہوکر دُور کردے گا۔ اور شریعت کوجیسا کہ ابتدا ہیں سیدھی تھی سیدھی کر کے دکھلا دے گا۔

پرائی پیگویوں کے بارے میں پرائین احمد پیش اور پھی الہام ہیں جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ نصرت وقالوا لات حین مناص. اُم یقولون نحن جمیع منتصر. سَیُهزم الجمع ویولون الدبر، وان یووا اید یُعرضوا ویقولوا سحر مستمر. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبہ کم الله. واعلموا اُنّ الله یحیی الارض بعد موتھا. ومن کان لِله کان الله له. قل ان افتریته فعلی اجرام شدید. یا احمدی انت مرادی و معی غرستک کرامتک بیدی . اُکان للناس عجبًا . قل هو الله عجیب . لا یُسئل

مخاطب كرك فرما تا ب: باقسم باشمس انت منى وانا منك يعنى ارجا مداور ا ہے سورج الوجھ سے ہادر مکیں تھے ہے۔ اب اس فقرہ کو جوفض جا ہے کسی طرف تھینے لے مگراصل معنے اس کے بیہ ہیں کہ اوّل خدانے مجھے قمر بنایا کیونکہ میں قمر کی طرح اس حقیقی شمس سے ظاہر ہوا اور پھر آپ قمر بنا کیونکہ میرے ذریعہہے اُس کے جلال کی روشنی ظاہر ہو کی اور ہوگی۔ یعقوب حضرت عیلی کا بھائی جومریم کا بیٹا تھا وہ درحقیقت ایک راستہاز آ دمی تھا۔ وہ تمام باتول بين توريت يرعمل كرتا تفاا ورخدا كووا حدلاشريك جامتا نفا اورسؤ ركوحرام تمجنتا تفابه اور يہبود يوں كى طرح بيت المقدس كى طرف نماز برِه هتا تفااور جبيبا كه جاہيئے تفاوہ اپنے تنبُس ایک یہودی سمجھتا تھا۔صرف بیرتھا کہ حضرت عیشیؓ کی نبوت پرایمان رکھتا تھا۔لیکن پولوس نے بیت المقدس سے بھی نفرت دلائی۔ آخر خدا تعالیٰ کی غیرت نے اس کو پکڑ ااورایک بادشاہ نے اس كوسولى دے ديا۔ اوراس طرح يراس كا خاتمہ ہوا۔ حضرت عيسى عليه السلام چونكه صادق اورخدا تعالی کی طرف سے تھے اس لئے وہ سولی سے نجات یا گئے اور خدا تعالی نے اُن کوسوئی پرے زندہ بچالیا۔لیکن چونکہ بولوس نے سچائی کوچھوڑ دیا تھااس لئے وہ لکڑی پراٹکا یا گیا۔ یا درہے کہ یولوں حضرت عیسلی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کا جانی دعمن تھا۔ اور پھر

کہ آ دَاب انسان کو بیدا کریں۔ اس پر تادان مولویوں نے شور مجایا کہ دیکھواب اس شخص نے خدائی کا دعوی کیا حالانکہ اس کشف سے یہ مطلب تھا کہ خدا بیر سے ہاتھ پر آ بیک ایک ٹیدیلی بیدا کرے گا کہ گویا آسان اور زمین نئے ہوجا کیں گے۔ اور حقیق انسان پیدا ہوں گے۔ اسی طرح آ کیک دفعہ مجھے خدانے کا طب کرے فرمایا۔ انست منٹی بیمنزلة او الادی . انست منٹی بیمنزلة او الادی . انست منٹی بیمنزلة او الادی . انست منٹی بیمنزلة کا یہ یہ محمدے وہ نبیت ہے۔ جس کودنیا کیا ہے کہ مولویوں نے اپنے کیڑے بھاڑے کہ اب کفریس کیا شک رہا اور اس آ بیت کو کھول کے خاد گڑی والدا تھ گئے گئے ۔ منه

幸る人

کہ میں آپ کے افتر اکی وجہ ہے کسی انسانی عدالت میں آپ پر نائش نہیں کروں گا۔ سوجی کہتا ہوں کہ بین نائش ہوں کہ بین نائش ہوں کہ بین نائش ہوں کہ بین نائش نہیں کرتا ۔ لیکن چونکہ آپ نے محض جبوٹے اور قابل شرم الزام میرے پرلگائے ہیں اور جھے ناکردہ گناہ و کھویا ہے اس لئے میں ہرگزیفین نہیں رکھا کہ میں اس وقت سے پہلے مروں جب تک کہ میرا قادر خدا ان جبوٹے الزاموں سے جھے بری کر کے آپ کا کا ذب ہونا ٹابت نہ کرے۔ اکا ایک فیصلے السالیہ علی المحکافی ہوں کے متعلق قطعی اور یقنی طور پر جھے کو اا مرتمبر ۱۹۰۰ء روز پینیشنہ کو میا الہام ہوا۔

برمقام فلک شدہ یا رب گر امیدے دہم مدار عجب۔ بعداا انشا اللہ تعالی مربیر حال ایک نشان میری برت کے لئے اس مدت میں ظاہر ہوگا جوآپ کو سخت شرمندہ کرے گا۔ خداکی کلام پہنی نہ کرو۔ پیاڈٹل جاتے ہیں دریا خشک ہو سکتے ہیں موسم بدل جاتے ہیں محر خداکا کلام نیس بدل جب تک یوران ہولے۔

ای طرح میری کتاب ارجین فرس سند ۱۹ بین ایرالی بخش صاحب کی نسبت بیالها م بیریسدون اُن بیروا طسمت کو والله بیریسد ان بیریک انتعامیه الانتعامات المتواتوة. انت منی بمنزلة او لادی والله ولیک و دبک فقلنایا نار کونی بو دا یعنی با المی بخش چاہتا ہے کہ ایم المی الله ولیک و دبک فقلنایا نار کونی بو دا یعنی با المی بخش چاہتا ہے کہ ایم المی الله ولیک و دبک فقلنایا نار کونی بو دا یعنی با المی بخش چاہتا ہے کہ ایم المی با بیروائی با المی با الله کی بیرا المان با کی پر اطلاع پائے محرفد العالی با بی بیروائی با ایم المی با بیرون کے راور تجویش فیل باک و بیرا ہوگئی ہو ایم ای سے تیار ایمان کی فلر سے دو الله الله ہے۔ یعنی ایک بیر ہے محر بیری کا جم ای سے تیار انسان کی فطر سے کو گا ہوا ہوتا ہے جو انسان کو فلر سے کو گا ہوا ہوتا ہے اس الله کی بیرون سے براک بیرونا ہے۔ یمی طسمت انسانی تر تیا سے کا تی ہوتا تو انسان کوئی ترتی نہ کرسکتا۔ تر تیا سے کا تی تی بیرون پر نظر کر کے استففار تر تیا سے کا تی تر تیا سے کا تر تیا سے کا تر تیا سے کا تر تیا سے کا کر در یوں پر نظر کر کے استففار تر تیا سے کا تر تیا سے کا تر تیا سے کو کر در یوں پر نظر کر کے استففار تر تیا سے کا ترقی کر در یوں پر نظر کر کے استففار تر تیا سے کا تر تیا سے کا تر تیا سے کا تر تیا سے کو کر کر ایک نی کو کی کر در یوں پر نظر کر کے استففار کے کا ترقی کر تیا ہو جب ہوا۔ ای وجب ہوا کی وجب ہوا۔ ای وجب ہوا۔ ای

تواس صورت میں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ندہب نہیں گفہر سکتا۔ بھلا ایک شخص اسلام کے ہرایک یاک عقیدہ کےموافق اپناعقیدہ رکھتا ہے گرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کومفتری سجھتا ہے جیسا کہ برہموساج والے بچھتے ہیں تو اس خیال کے مسلمان اس کے آ گے اپنے ند ہب کا ما بدالا متیاز کیا پیش کر سکتے ہیں جو صرف قصے کہانیاں نہ ہوں بلکہ ایک ایسی مشہود ومحسوس نعمت ہوجوان کو دی گئی اور اُن کے غیر کونہیں دی گئی۔ پس اے بدبخت اور بدقسمت قوم! وہ وہی نعمت ہے جو مکالمات اور مخاطبات الہیہ ہیں جن کے ذریعہ سے علوم غیب حاصل ہوتے اور خدا کی تائیری قدر تیں ظہور میں آتی ہیں اور خدا کی وہ نصر تیں جن پر وحی الہی کی مہر ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہیں اور وہ لوگ اُس مُبر سے شنا خت کئے جاتے ہیں۔اس کے سوا كوئي ما بدالا متيازنہيں ۔اور جبتم خود مانتے ہوجوخداد عا وَل كُوسُنتا ہے۔ پس اےسئست ا پیانو! اور دلول کے اندھو! جب کہ وہ سُن سکتا ہے تو کیا وہ بول نہیں سکتا؟ اور جب کہ سُننے میں اس کی کوئی ہوتک عبر ت نہیں تو پھراہیے بندوں کے ساتھ بولنے سے کیوں اُس کی ہتک عزّ ت ہوگئی؟ ورنہ ہیا عنقادر کھو کہ جبیبا کہ پچھ مدّ ت ہے الہام الٰہی برمہر لگ گئی ہے و بیا ہی اُسی مدّ ت ہے خدا کی شنوائی پر بھی مہرلگ گئے ہے۔ اور اب خدانعوذ یاللہ طُ۔ مَّ اِسْکُمْ میں داخل ہے۔ کیا کوئی عقلمنداس بات کو تبول کرسکتا ہے کہ اس زمانہ میں خُداسُنا تو ہے مگر بولٹانہیں۔ پھر بعداس کے بیسوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولٹا۔ کیاز بان برکوئی مرض لاحق ہوگئی ہے مگر کان مرض سے محفوظ ہیں۔ جب کہ وہی بندے ہیں اور وہی خدا ہے اور تنگمیلِ ایمان کے لئے وہی حاجتیں ہیں بلکداس زمانہ میں جودلوں پر دہریت غالب ہوگئی ہے بولنے کی اسی قدر سرورت تھی جس قدر سُلنے کی ۔ تو پھر کیا وجہ کہ سُننے کی صفت تو آب تک ہے مگر بولنے کی صفت معطّل ہوگئی ہے۔

افسوں کہ چودھویں صدی میں ہے بھی بائیس برس گذر گئے اور ہمارے دعوے کا زمانہ

# الافساء والاحساء من الرب الفعال - فاما الجلال فافي كردن وزيره كردن از يروردگار كرير بركار قادراست - مكر جلاك داده شدم فافي كردن وزيره كرين وردگار عدر يومنت خدا كي طرف سي جو كوفي بي منت دي كي منت دي كي به اور يومنت خدا كي طرف سي جو كوفي بي منت دي كي به اور يومنت خدا كي طرف سي جو كوفي بي منت دي كي به اور يومنت خدا كي طرف سي جو كوفي بي منت دي كي به اور يومنت خدا كي طرف سي جو كوفي بي منت دي كي به اور يومنت خدا كي طرف سي جو كوفي بي منت دي كي به اور يومنت خدا كي طرف سي جو كوفي بي منت دي كي به اور يومنت خدا كي طرف سي جو كوفي منت دي كي منت دي كي منت دي كي بي اور يومنت خدا كي طرف سي جو كوفي منت دي كي دو منال

# اللذى اعطيت فهو اثر لبروزى العيسوى من

پس آل اڑ آل پروزمن است کہ بیسوی است از جو جھے کو دیا گیا ہے وہ میرے اس پروز کا اڑ ہے جو بیسوی پروز ہے اور جو خدا کی

# الله ذي الجلال المسلم البيد به شر الشرك المواج

خدائے کہ ذوالجلال است تامن آل بدی شرک رانیست کنم کہ موج زن طرف ہے ہے تاکہ میں اس شرک کی بدی کو نا بود کروں جو

#### الموجود في عقائد اهل الضلال المشتعل بكمال

و موجود در عقائد گرابان است و بکال اشتعال گراهول کے عقیدول بیل موخ مارر بی ہے اور موجود ہے اور اپنی پوری پجڑک میں

## الاشتعال - اللذي هواكبر من كل شرّ في

مشتعل است آنکہ درچٹم خدائے دانندہ احوال از ہرشر مجڑک رہی ہے اور جو طالات کے جانے دالے خدا کی نظر میں ہرا کیک بدی ہے

قد قلت غير موة انسى مااتيت بالسيف و لاالسنان. وانها اتيت بالأيات بالأيات بالإيات الم قندام كد من به تشانياست وجزاي نيست كد آمدن من به نشانياست من في دفعه بتلايا م كر من توارول ادر نيزول كرماتونيس آيا بول بكد يرب ياس نشان جي ادر

والقوة القدسية وحسن البيان. فبجلالي من السماء لا بالجنود والاعوان. منه و قوت قدسيدوسن بيان- برس جلال من از آسان است نديد لفكر با ومدد كارال معنه قوت قدسيدا ورحسن بيان بريان براجلال آساني بند كافتكرول كرماتهد منه المعلى منافع بالمعارة المعارضة المعارض

٥٠٤ بىلىنى دوبالىدى كارات ئىن كىلانى بىردارى بولىنى كىلىنى كىرىك درايدى دۇنىن ئەندى ئەلىندۇن بەج يىلىندا ئونوندادكىرى كە دىكىسىل كىسەنى كىستان كا بەربايدا قىلاقىدار بىرسى كاجرددىيون كىلىنى بىردنى كىرىدىدىنى كەن

(الاكشتارة المتزورات وتبليغ سالتجاده والمغريد يجرد بمشتدات جداؤل على ١٠١١

ومراكسى من منتها المسلم من المسلم المنتاج الم

وَاغْيِنْ بِتَنِي الْهِ لُكُنْ اللِّينَ إِن آمْدِهِ وَغَيْبُورَتُهُ لِيُولْتَ لِنَهُمِ نُ بِثُلُ غَيْهِ فَتَالَاتِ الْ الْعَيْ الْاَدْقَادِ عَلَى الْتُعِينِيْنَ وَكُنْهِينَ الْهِدَانَ الْعَدَرَا الْوَاقِيْنَ فَيْكُومُ الْفَارِ مِنْ لَعَلِيَاتِهِ اللَّهِ يَتَاقِلُوا مُعِينَتِهِ وَعِلْمِهِ وَجُوّاهِمِهِ وَالْوَجِيْدِهِ وَكُمْ بِدِهِ إِرْ فَسَامِ مُنَّاوِهِ وَشَالِينِي مُوّا عِبْدِهِ لَلْنَاعِرَفْ عَارَتُهُ إِلاَّاتِهُ إِلَا أَنْ فَلْابِ وَالوَسِّدَ يُقِينَى.

# تسذكسره

مجموعه البامات ، کثوف و روًیا معترت مرزا غلام احمدقادیانی مسیح موعود ومهدی معهود علیه السلام

جماعت ہے مراد ہے اور چونکہ تھم کٹر ت مقداراور کمال صفائی انوار پر ہوتا ہے اس لئے اس سورة میں انبعہ ت علیہ کفقرہ ہے مرادیجی دونوں گروہ ہیں یعنی آنخضرت سلی اللہ عليه وسلم مع ابني جماعت كاورسيح موعود مع ابني جماعت كـ خلاصه كلام بيركه خدانے ابتدا ے اس أمت ميں دوكرووى تجويز فرمائے ميں اورائي كى طرف سورو فاتحد كے فقرو انعمت علیہ میں اشارہ ہے(۱) ایک اوّلین جو جماعت نبوی ہے(۲) دوسرے آخرین جو جماعت سی موجود ہے اور افراد کاملہ جو درمیانی زمانہ میں جو بھے اعوج کے نام ہے موسوم بجوبوبيايي كمي مقداراوركثرت اشرار وفيتجاد وججوم افواج بدندابب وبدعقا كدوبداعمال شاذ ونا در کے تکم میں سمجھے گئے گود وسرے فرتوں کی نسبت درمیانی زمانہ کے صلحاء اُمت محمد سہ بھی باوجود طوفان بدعات کے ایک دریائے عظیم کی طرح ہیں۔ بہر حال خدا تعالیٰ اوراس کے رسول کاعلم جس میں فلطی کوراہ نہیں ہی بتلا تا ہے کہ درمیائی زمانہ جوآ تخضرت صلی اللہ عليه وسلم كے زماندے بلكه تمام خيرالقرون كے زماندے بعد بس ہواور كا موعود كے زماند ے پہلے ہے بیزمانہ جج اعوج کا زمانہ ہے لیجی نیخ سے گروہ کا زمانہ جس میں فیرنیس مگر شاذ و تا در \_ پی فیج اعوج کاز ماندے جس کی نسبت آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی به حدیث ے لیسوا مِنسی و لست منہم یعنی نہ بدلوگ جو بی ہے ہیں اور نہیں ان بی ہے ہوں لیعنی جھے اُن ہے کہ بھی تعلق نیں۔ بھی زمانہ ہے جس میں ہزار ہاید عات اور بے شار نا پاک رسویات اور ہرایک حتم کےشرک خدا کی ذات اورصفات اورافعال میں اور گروہ درگروه بلیدیدیب جوتجز تک تاقع کے پیدا ہو گئے اور اسلام جو بھٹی زعد کی کا نمونہ کے کر آیا تھااس قدرنا یا کیوں ہے بھر گیا جیسے ایک سڑی ہوئی اور پُر نجاست زمین ہوتی ہے۔ اس فیج اعوج کی ندمت میں ووالفاظ کافی ہیں جوآ مخضرت سلی الله علیہ وسلم کے مُنہ ہے اس کی تعریف میں أکلے میں اور آمخضرت صلی الله علیہ وسلم سے براحد کر کوئی دوسرا انسان

مرزا صاحب کے نزدیک اسلام کے تہتر فرقے نجاست سے بھرے ہوئے ہیں نعوذ ماللہ